

### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ

عصمت عائشهين حكمت خداوندي نام كتاب\_\_\_\_\_ مناظر ابل سنت، علامه عبدالستار بهداني "مصروف" مصنف ارشدعلی جیلانی " جان" جبل بوری کمپوزنگ كتب خانه فارو قيه، مٹيامحل، د ہلی طباعت بالهتمام\_\_\_\_\_ بھارت آ فسیٹ پریس، دہلی طباعت\_\_\_\_\_ باراول ۱۳۲۴ ه/۳۰۰۶ و سناشاعت\_\_\_\_\_ ۱۰۰۰(ایک بزار) تعدا داشاعت مركز ابل سنت بركات رضا ـ يوربندر (مجرات) ناشر\_\_\_\_\_

#### www.Markazahlesunnat.com

-: ملنے کے پتے:-

- (۱) مرکز اہل سنت برکات رضابور بندر گجرات
- (٢) كتب خاندامجدييه، ٧٢٥ رشيامحل جامع مسجد د بلي ٢-
- (٣) فاروقیه بک ژبو، ۴۲۳ مرشیا محل جامع مسجد، د ہلی۔ ۲
- (۴) دارالعلوم غوث اعظم ،امام احدرضارود ، بوربندر، (گجرات)

لیعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ ان کی پرنور صورت پہ لاکھوں سلام

عصمت عالم فرض الله تعالى عنها مرس الله تعالى عنها مين مين حكمت خدا وندكي

مصنف (مناظر اہل سنت علا مه عبدالستار جمدانی "مصروف" "برکاتی ،نوری

ناشر مد كذ اهل سنت بركات د ضا امام احدرضارودُ ميمن وادُ ، پور بندر ـ گجرات

## سبب تاليف

آج سے تقریبا ایک ماہ پہلے عالی جناب رفیق بھائی پور بندری کا بوٹسوانہ (افریقہ) سے فون آیا اور انہوں نے فون پرا ثنائے گفتگو یہ بتایا کہ آج کل افریقہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کے تعلق سے پچھ زیادہ ہی نازیبا کلمات کے جارہے ہیں ، آپ کی پاکدامنی پر پچپڑ اچھالنے کی کوشش کی جارہی ہے اور آپ کی عصمت وعفت پر کلام کیا جاتا ہے۔جب کہ ایخ ہندوستان میں بھی الیی با تیں سنی جاتی رہیں اور بروفت اس کے کافی وشافی جوابات بھی علائے اہل سنت کی جانب سے دیے جاتے رہے۔گر جب بات سرحد کوعبور کرجائے تو معاملہ پچھزیا دہ ہی سگین ہوجا تا ہے۔

منافقین زمانہ تو ہر لمحہ نبی کونین میر اللہ اور آپ سے منسوب شخصیات و اشیاء کی پچھ نہ پچھ تھیں میں رہتے ہی ہیں۔ انہیں موقع ملنا چا ہیئے اور پھر بس زبان کھل جاتی ہے ، واقعات و حادثات کی حقیقت واصلیت جانے کی کوشش بھی نہیں کرتے اور نہ لوگوں کو جانے دیے ہیں۔ واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ کے تعلق سے کیا تھا؟ اس کی حقیقت کیا تھی؟ اگر کسی و ہابی تبلیغی سے پوچھا جائے تو شاید ہی جواب ملے ، کیونکہ ان کو صرف گستا خی کی ہی حد تک معلومات ہیں ، اور اس کی و ہنشر واشاعت کرتے ہیں۔

## فهرست عنوانات

#### '' عصمت عا ئشه میں حکمت خداوندی''

| صفحات | عنوانات                                            |   |
|-------|----------------------------------------------------|---|
| 4     | سبب تاليف                                          | • |
| 9     | حديث ا فك                                          | • |
| 9     | اصل واقعه کیاتھا؟                                  | • |
| 12    | حضورافدس ﷺ نے اشارۃً الزام کی تر دید فرمائی        | • |
| 16    | حضرت عا ئشه کی براُت میں قر آنی آیات کا نزول       | • |
| 19    | منافقين زمانه كےاعتر اضات                          | • |
| 22    | حضورا قدس ﷺ کویقین کے درجہ میں اس معاملہ کاعلم تھا | • |
| 27    | عورت کے حقوق کی پاسداری                            | • |
| 30    | براًت عا ئشەمىن تاخىر كى حكمت                      | • |
|       |                                                    |   |



www.Markazahlesunnat.com

ہوان کے تعلق سے ایک بے ایمان اور برتمیز گستاخ ہی الیمی باتیں کہ سکتا، سن سکتا ہے، اہل ایمان اسے بھی برداشت نہیں کرےگا۔

الله تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعاہے کہ مولی تعالی ہم سب کو ثابت قدم رکھے اور انبیاء اولیاء اہل بیت اطہار کی محبت میں روز افزوں اضافہ فرمائے۔ نیز حضرت موصوف کی عمر میں برکت عطافر مائے۔ مرکز اہل سنت کو دن دونی رات چوگئی ترقیات سے ہمکنارفر مائے۔ ہمین

ارشدعلی جیلانی" جان" جبل پوری خادم:مرکز اہل سنت بر کات رضا پور بندر ( گجرات )

الاررمضان المبارك ١٢٣م اله هد كارزومبر ٢٠٠٠ ء

www.Markazahlesunnat.com

اس شمن میں آیات ربانی واحادیث نبوی واقوال بزرگاں بے شار ہیں جواپنے اندرانتہائی جامعیت رکھتے ہیں اور ہرذی عقل اس کو سمجھ سکتا ہے۔

بہر حال! اس تعلق ہے جب مناظر اہل سنت، ماہر رضویات، علامہ عبدالتار ہمدانی صاحب مدظلہ العالی کواطلاع ملی تو آپ بڑے تشویش منداور منقکر ہے، چند ہی کھوں کے بعد مجھ حقیر سے فر مایا کہ اگر اس موضوع برمخضر سا ایک کتا بچ لکھ دیا جائے تو کیسا رہے گا تا کہ سادہ لوح عام مسلمان اس کو بڑھ کر ایپ ایک کتا بچ لکھ دیا جائے تو کیسا رہے گا تا کہ سادہ لوح عام مسلمان اس کو بڑھ کر ایپ ایپ ای واب بر میں بہت خوش ہوا ایپ ایکان وعمل کی حفاظت کر سکیس حضرت کے اس جواب پر میں بہت خوش ہوا اور اسی وقت حضرت نے لکھنا شروع کیا یہاں تک کہ کل ایک جار گھنٹہ میں پورا رسالہ بنام ''عصمت عاکشہ میں حکمت خداوندی'' زیور تالیف سے آراستہ ہوگیا، جوآپ کے ہاتھوں میں ہے۔

آپاس کا مطالعہ فر مائیں اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے متعلق جو گمراہ کن غلط فہمیاں گمراہ گروں نے آپ تک پہنچائی ہیں ان سے یکاخت کنارہ کش ہوکر انصاف و دیانت سے ایمان کی بات سیجئے۔

رسول پروردگار ذی شان عالی و قار نبی مختار سیرالیلی کی اہلیہ محتر مہ، ہم سب مسلمانوں کی ماں کے تعلق سے اگر کوئی مسلمان تو در کنار غیر مسلم بھی ایسی با تیں کہہ کرنکل جائے اور ہم میں سے کسی کے سر پر جو تک رنگیں تو یہ یقیناً ہماری ایمان کی کمزوری ہوگی ۔ جس معزز خاتون کو نبی مختار نے اپنی شریک حیات بنایا

آ قائے کا کنات میرونش کاعلم غیب قرآن کی متعدد آیات اور احادیث کے بیشار متون سے ثابت ہے۔ اس پر ایمان رکھنا ایمان کا ایک حصہ ہے۔

حضور اقدس میرانی از واج مطهرات میں جوعدل و انصاف اور جو اعتدال فرماتے اس کی نظیر دنیا کے سی شخص میں نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ سفر میں جاتے وقت اگر کسی زوجہ محتر مہ کوساتھ لے جانے کا ارادہ فرماتے تو عدل و انصاف کے تقاضے کے تحت قرعہ اندازی فرماتے اور جس زوجہ مطہرہ کے نام قرعہ نکاتا اسے سفر میں ہم رکا بی کا شرف عطافر ماتے۔

هـ ه میں غزوهٔ بنی المصطلق میں حضور اقدس سلالٹی نے تشریف لے جانے کا ارادہ فرمایا ۔ اور از واج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالا ۔ اور اس میں حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها کانام نکلا غزوهٔ بنی المصطلق هیده سے پہلے آیت حجاب نازل ہو چکی تھی۔ یعنی عورتوں کیلئے پر دے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ قرآن مجید ياره ۲۲ سورهٔ احزاب ميں آيت حجاب نازل ہو چکئ تھی ۔غزوهُ بنی المصطلق کا واقعہ غزوة خندق اورغزوة بني قريظه سے قبل كا ہے ۔غزوة بني المصطلق ميں ام المومنين سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس میں لائر کے ساتھ تشریف لے گئیں۔ ان کی سواری کا بندوبست ایک اونٹنی پر محمل یعنی کجاوے میں کیا گیا۔اس کجاوے کو پر دہ کیلئے اچھی طرح مجوب کیا گیا۔ تا کہ سی غیر محرم کی نظرام المؤمنین پر نہ پڑے۔آپ کجاوے میں پر دے کے کامل انتظام کے ساتھ بیٹھ جاتیں۔اور پھر

### بسم الله الرحمن الرحيم

دور حاضر کے وہاہیہ تبلیغید اور دیگر فرق باطلہ کے لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّٰد نعالی عنها کے واقعہ کے تعلق ہے سر کار دوعالم پھیرون کے علم غیب پر نکتہ چینی كرتے ہيں اورعوام الناس كوورغلانے كيلئے بير كہتے ہيں كه اگرسر كار دوعالم عليون كو علم غیب تھا تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے معاملہ میں اتنا سکوت كيول فرمايا اوروحي كے منتظر كيوں تھے؟ اس طرح كى لا يعنى باتوں سے عوام الناس كو حق مے مخرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بیچارے، کم علم لوگ ان کے بہکاوے میں آجاتے ہیں اور نتیجۂ علم غیب مصطفیٰ کے انکار کرنے سے ایمان کی لازوال دولت سے محروم ہوجاتے ہیں۔اور آخرت کے در دناک عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ مندرجه ذیل مباحث کا آپ بغور مطالعه فرمائیں اور خود ہی فیصله کریں که منافقین ز مانداس واقعہ کے شمن میں کیسی دھوکہ بازی سے کام لیتے ہیں اور گمراہی پھیلاتے

4

ہے۔میں جب ہار تلاش کر کے اقامت گاہ پرلوٹی تولشکر روانہ ہو چکا تھا۔ جہاں شکر كاپرٌ اوُ تَقا، وہاں پراب كوئى بھى موجود نەتقاجس جگە پرمير اڈىر ەتقامىں اس جگە آكر بييُّه كَنْ \_ميراخيال بينها كه حضوراقدس ﷺ جب مجھ كونه بائيں گے تو كسى كو بھيج كر مجھ کوبلوالیں گے۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ بیٹھے ہیٹھے آئکھیں بوجھل ہوئیں، نیند کا غلبہ ہوا اور میں سوگئی ۔حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جولشکر کے بیچھے "معقب كاروان"كى خدمت ير مامور تق (معقب كارول يعنى يهلي زمانه میں بید ستورتھا کہ جب کوئی قافلہ پالشکر کوچ کرتا تھا تو ایک شخص کارواں پالشکر کے بیچیے رکھا جاتا تھا تا کہ کارواں ہے کسی کی کوئی چیز گر جائے تو وہ مخض اٹھا لے اور پھر منزل پر پہنچ کرامیر کارواں کے سپر دکر دے ،اور امیر کارواں تحقیق کر کے جس کی وہ چیز ہوا سے دیدے) حضرت صفوان بن معطل صبح کے وقت اس مقام پر پہونچے اور مجھ کوسوتا پایا۔ چونکہ پر دے کا حکم نازل ہونے سے پہلے جب عورتوں کے شرعی پردے نہ تھے، تب انہوں نے مجھ کود یکھا تھا، اس لئے انہوں نے مجھ کو پہچان لیا۔ اورمجه كو ببيان ليخ برفوراً استرجاع برها عني انا لله و انا اليه راجعون ". ان کے استر جاع پڑھنے سے میں بیدار ہوئی اور چہرے اورجسم کومیں نے چا در میں

اورزیادہ چھپالیا،حضرت صفوان نے استرجاع کےعلاوہ کچھ بھی نہ کہااور نہ میں نے

کچھسنا۔انہوں نے اونٹنی سے اتر کر اونٹنی کو بٹھایا اور میں جا کرسوار ہوگئی۔اور حضرت

صفوان اونٹنی کو تھینچ کرچل دیئے۔ہم نے چل کرلشکر کو شخت دھوپ اور گرمی کے وقت

اس کجاوے کواونٹ کی پیٹے پررسیوں سے باندھ دیا جاتا۔ پڑاؤ اور منزل پرحضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کجاوے کے اندر بیٹھی رہتی تھیں۔ اور کجاوے کو اونٹ کی پیٹے سے اتارلیا جاتا تھا۔ اب پوراواقعہ جس کو'' حدیث اھنک ''کے نام سے شہرت ملی ہے۔ اس کوخود سیرتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس زبان سے سنئے۔

# اصل واقعه کیاتھا؟

شیخین رحمة الله تعالی علیهانے حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ہے روایت کی ،آپ فر ماتی ہیں کہ جب حضوراقدس ﷺ فرزوہ سے فارغ ہوکر روانہ ہوئے۔اور مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے ایک مقام پر بڑاؤ کا حکم فر مایا میں اٹھی اور قضائے حاجت کیلئے لشکریوں کے بڑاؤ اور تھہراؤ سے ذرا فاصلے پر باہر چلی گئی، فراغت یا کراپی قیام گاہ پرلوٹی تو اتفاق ہے میرا ہاتھ سینے پر گیا،تو مجھے پتہ چلا کہ میرا ہار گلے میں نہیں ہے۔وہ ہار جزع غفار کا بنا ہوا تھا۔ میں اسی جگہ پرواپس گئی تو ہار کو تلاش کرنے گئی ۔اور اس تلاش میں دہر لگ گئی ۔ادھرلشکرروانہ ہور ہاتھا جولوگ میرا کجاوا (محمل ) اونٹ پر رکھتے اور باندھتے تھے وہ آئے اور بیسمجھا کہ میں اس کجاوے (محمل) میں بیٹھی ہوئی ہوں محمل کواٹھا کراونٹ کی پیٹھ پر باندھ دیا۔میں ایک کم وزن اور سبک جسم عورت تھی ۔لہذاان کو یہ پیتہ نہ چلا کمحمل خالی ہے یا بھراہوا 11

رسالت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کے جسم اقدس پر جب کہ مکھی تک نہیں بیٹھتی کیونکہاس کے پاؤں نجاستوں سے آلودہ ہوتے ہیں توحق تعالی آپ کے لئے کیسے گوارا کرے گا،اس بات کو جواس ہے کہیں زیادہ بدترین ہواوراس ہے آپ کی حفاظت نه فرمائے حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه نے عرض کیا:یا رسول الله! آپ کا ساییز مین پرنہیں گرتا، مبادا کہ وہ زمین ناپاک ہو۔ حق تعالی جب کہ آپ کے سائے کی اتنی حفاظت فرماتا ہے تو آپ کی زوجہ محتر مدکی ناشائنگی سے کیوں نہ حفاظت فرمائے گا۔مولائے کا کنات حضرت علی رضی اللہ عند نے عرض کیا: یا رسول الله! حق تعالی نے اتنا گوارانہیں فرمایا کہ آپ کے یائے اقدس کے علین مبارک میں نجاست کی آلودگی ہواوروہ آپ کواس کی خبر دیتا ہے کہ آپ تعلین کو یائے اقدس سے ا تارديں ـ تواگريدواقعه نفس الامر ميں وقوع پذير يهوتا تو يفييناً رب تبارك وتعالى آپ کواس کی خبر دیتا۔

(۱) مدارج النبوة انشخ عبدالحق محدث دبلوى اردو، جلدارص ٢٨٠ ـ

(٢) الخصائص الكبرى ،امام جلال الدين سيوطى \_اردوتر جمه جلدا \_ص ٢٥٥٠ \_)

# حضورافدس عليه في اشارةً الزام كى ترديد فرمائى

منافقین ومشرکین کی جانب سے حضرت سید تناام المومنین عائشہ صدیقه رضی الله تغالی عنها کی عصمت اور پاک دامنی پرمسلسل الزامات واتهامات کا سلسله جاری رہا۔ بلکه روز بروز اس میں اضا فی اور مبالغہ ہوتا رہا۔ ادھر صحابهٔ کرام و جانثاران بارگاہ

کھہراؤ میں پالیا۔ پھر ہلاک ہواجس کومیرے معاملے میں ہلاک ہونا تھااور جس شخص نے سب سے بڑھ کراس کی تشہیراور انہام طرازی کی وہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق تھا۔ حوالہ: (الخصائص الكبدىٰ هن معجذات خيد الودى

از: امام علامه جلال الدين سيوطي ار دوتر جمه، جلدا \_ ٣٥٠ تا ٥٠٠٠)

بس اتن سی بات تھی کیکن مدینہ طیبہ کے منافقین اور خصوصاً عبداللہ بن اُبی بن سلول منافق نے اپنے خبث باطن اور دل میں چھپے ہوئے نفاق کا اظہار کرتے ہوئے ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عصمت اور پا ک دامنی کے خلاف تہمت اور افتر ایر دازی کا طوفان کھڑا کر دیا۔ فقنے کا طوفان ہر پا ہوگیا۔ منافقین کے ساتھ کفار اور مشرکین بھی شامل ہو گئے، کچھ ضعیف الاعتقاد، سادہ لوح ، بھولے بھالے مسلمان بھی ان کے بہکاوے میں شعیف الاعتقاد، سادہ لوح ، بھولے بھالے مسلمان بھی ان کے بہکاوے میں آگئے۔

جہاں دیکھووہاں صرف ایک ہی بات ، مبالغہ ، غلواور جھوٹ کی آمیزش کے ساتھ منافقین نے اس واقعہ کواتنی اہمیت اور شہرت دی کہ خدا کی پناہ ۔ ایک عظیم فتنہ کھڑ اہو گیا ۔ حالا نکہ اجلّہ صحابہ کرام رضوان اللّہ نعالی علیہم اجمعین نے منافقین کے بہتان وا فک کا دندان شکن جواب دیا اور بارگاہ رسالت میں حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللّہ نعالی عنہا کی عصمت اور پاک دامنی کا اظہار کیا۔

امير المؤمنين خلفية المسلمين سيدنا فاروق اعظم رضى الله عنه نے بارگاہ

6

Λ

شیوہ ہے کہ وہ تو بین و تنقیص رسالت کرنے کیلئے قرآن کے معنی اور احادیث کے مفہوم میں ترمیم و تر دد پیدا کر کے لوگوں کو بہانے کی کوشش کرتے ہیں بقول:

ذکر روکے فضل کاٹے ، نقص کا جویاں رہے

پھر کیے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی

(از:امام احمد رضا ، محدث بریلوی)

ندکورہ واقعہ میں کیا کیا اسرار ورموز کے بعد اس واقعہ میں کیا کیا اسرار ورموز مخفی تھے؟ نیز حضور پاک چینی نے کس مصلحت کی بناپر سکوت فر مایا؟ اور اس میں کیا حکمت تھی؟ وہ انشاء اللہ کتاب کے اختتام میں عرض کروں گا۔ پہلے اس واقعہ کو تفصیل سے ذکر کرتا ہوں۔

جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہالشکر کے قافلے سے بچھڑ گئیں اور قافلہ جب روانہ ہوگیا تب تک کسی کو پیتہ ہی نہ چلا کہ حضرت عائشہ بچھڑ گئی ہیں مجمل الٹھانے والوں نے یہی سمجھ کرممل (کجاوے) کواونٹ پررکھ دیا تھا کہ آپ اس کے اندرتشریف فرما ہیں ۔ لیکن جب بیلشکر مدینہ شریف کے قریب صلصل نامی مقام پر کھر اور اونٹ بٹھائے گئے ، مگر محمل سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا باہرتشریف نہ لا کئیں ، تب پیتہ چلا کہ آپ بیجھے رہ گئیں ہیں ، ان کے انتظار میں لاکسکر بمقام صلصل گھر ار ہالشکر میں پانی اس انداز سے تھا کہ مدینہ شریف پہنے جائے۔ لیکن ام المومنین کے بیجھے رہ جانے کی وجہ سے قافلہ کو مجبوراً ان کے انتظار میں رکنا پڑا اور لشکر میں جتنا پانی تھا، وہ صرف ہوگیا۔ نماز کا وقت آیا تو وضو کیلئے پانی نہیں تھا پینے اور لشکر میں جتنا پانی تھا، وہ صرف ہوگیا۔ نماز کا وقت آیا تو وضو کیلئے پانی نہیں تھا پینے اور لشکر میں جتنا پانی تھا، وہ صرف ہوگیا۔ نماز کا وقت آیا تو وضو کیلئے پانی نہیں تھا پینے

رسالت منافقین کے اقوال والزامات کی تر دیدفر ماتے رہے۔ یہ معاملہ ایک ماہ سے زیادہ طول پکڑ گیا۔ حضور اقدس میں لائلی نے بر بنائے مصلحت سکوت فر مایا اور منافقین کو کھے جواب نہ دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عصمت اور پاک دامنی سے آپھے ہوا بنہ دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عصمت اور پاک دامنی سے آپ یقیناً باخبر سے لیکن مصلحت این دی کی بنا پر آپ نے اپنی رفیق حیات کی براکت کا صراحة اعلان نہ فر مایا۔ البتہ اشارة این جال شارصحابہ کے سما منے ان الفاظ میں ذکر فر مایا کہ و اللّهِ مَا عَلِمُتُ عَلَیٰ اُلْهِلِی اِلّا خَیْدًا یعنی خداکی قسم میں جانتا ہوں کہ میری المیہ کا دامن اس تھمت سے پاک ہے۔

یہاں تک کہ اس فتنہ کے دوران آپ نے مسجد نبوی میں دوران خطبہ فر مایا کہ '' کون ہے جومیری مددکر ہے، اوراس شخص سے انقام لے جس نے بلاشبہ مجھے اورمیری اہل کو ایذ ایہ پنچائی'' (اس سے مرادعبداللہ بن ابی بن سلول منافق تھا) پھر فر مایا کہ ''فقتم ہے خداکی! میں اپنی اہل سے یا رسائی کے سوا پچھیں جانتا''

قارئین کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اس واقعہ کا گہری نظر سے مطالعہ فرمائیں اور اس پرغور وفکر فرمائیں کیونکہ اس واقعہ کے حمن میں جس طرح زمانئہ اقدس جلائے اقدس جلائے کے منافقین نے فتنہ برپا کر رکھا تھا، اسی طرح دور حاضر کے منافقین فرقۂ وہا ہیے، نجد یہ، تبلیغیہ وغیرہم نے بھی اس واقعہ کے حمن میں بہت اودھم میارکھا ہے اور اس واقعہ کو حضور اقدس جلائی کے علم غیب کی نفی میں بطور دلیل پیش میارکھا ہے اور اس واقعہ کو حضور اقدس جلائی کی میان بلوں دلیل پیش کرتے ہیں ۔ اور معاذ اللہ یہاں تک بکواس کرتے ہیں کہ اگر حضور اقدس جلائی کی اس واقعہ کے منافقین کا بہی غیب ہوتا تو آپ علی الاعلان حضرت عائشہ کی برات ظاہر کرتے ۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا ۔ دور حاضر کے منافقین کا بہی نہیں کیا ۔ لہذا ثابت ہوتا ہے کہ آپ کوالم غیب نہیں تھا۔ دور حاضر کے منافقین کا بہی

چلی جاؤں۔ حضور نے اجازت عطافر مائی اور میں حضرت ابو بکرصد بیق رضی اللہ تعالی
عنہ کے گھر چلی گئی۔ میں نے اپنی والدہ سے تمام باتیں دریافت کیں۔ میں تمام
رات روتی رہی اورضج ہوجانے پر بھی میرے آنسو تھمتے ہی نہ تھے، تمام شب جاگی
ہی رہی ، پیک تک نہ جھی کی۔ میں دن بھر مسلسل روتی رہی ،میرے آنسورو کے نہ رکتے
سے اور نیند نام کو بھی نہ تھی ، مجھ کو اندیشہ ہوا کہ شدت گریہ کی وجہ سے شاید میر اجگر
بھٹ جائے گا۔ حوالہ: (الخصائص الکبدی ،اددو،جلد،اے ۵۱۵)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ ایک روز حضور اقد سے اللہ مجھ کو ملنے میر ہے حضور مجھ سے فر مایا کہ اے عائشہ! میر ہے حضور تمہارے بارے میں الی الی باتیں پہنچی ہیں، لہذا اگرتم بری اور پاک ہو، تو عنقریب اللہ تمہاری پاکی بیان فر مائے گا اور تمہاری برائت کی خبر نازل فر مائے گا۔ حضرت عائشہ فر ماتی ہیں۔ کہ حضور کی زبان مبارک سے بیکلمات من کرمیرے آنسو حضرت عائشہ فر ماتی ہیں۔ کہ حضور کی زبان مبارک سے بیکلمات من کرمیرے آنسو حقم گئے بہاں تک کہ میری آنکھوں میں ایک قطرہ تک بھی نظر نہ آتا تھا۔ بیاس خوشی کی بنا پر تھا جو میں نے حضورا کرم میں ایک قطرہ بارک سے بشارت پائی تھی۔

حواله: (۱) مدارج النبوة ،اردور جمه، جلد ٢ ـص ٢٨١

(۲)خصائص كبرى، اردورجمه، جلدارص ۲۵۲)

### حضرت عائشه كى برأت ميں قرآنى آيات كانزول

ام المومنين سيرتنا حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها فرماتي بين كه مين اميد

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ واپس آئے، تو مشیت ایز دی سے ان ہی دنوں میں بیار ہوگئی۔ میں گھر ہی میں تھی۔ ایک ماہ سے زیادہ میں بیار ہی ۔ باہر میرے خلاف فتنہ پر دازوں نے جوالزامات اٹھا رکھے تھے، اس کا مجھے بچھ بیتہ نہ تھا۔ ایک دن ام مسطح نام کی عورت نے الزام تراشیوں کی اتہام سازیوں کی ساری با تیں مجھ سے بیان کیں۔ جنہیں سن کر میں تراشیوں کی اتہام سازیوں کی ساری با تیں مجھ سے بیان کیں۔ جنہیں سن کر میں پہلے سے زیادہ بیار ہوگئی۔ ایک روز حضورافدس پر کھی ہے اپنی کیفیت بتانے کے بعد سلام علیک کے بعد مجھ سے فر مایا ''میں تو میں چند دنوں کیلئے اپنی کیفیت بتانے کے بعد عرض کیا کہ اگر آپ اجازت عطافر مائیں تو میں چند دنوں کیلئے اپنی کیفیت والدین کے گھر

ر کھتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی میری برأت فر مادے گا۔اور میری یا کی اور یاک دامنی کی خبر دے گا۔لیکن مجھے بیہ خیال بھی نہ تھا کہ اللّٰہ میرے اس معاملہ میں وحی نازل فر مائے گا۔ کیونکہ میں اپنے آپ کواور اپنے معاملے کواس قابل نہیں مجھی تھی۔البتہ مجھ کوصرف اس بات کی تو قع تھی کہ رسول اللہ چیار شاید خواب دیکھیں گے اور اس ذر بعدے مجھ بے چاری کی عفت اور عصمت پر گواہی مل جائے گی۔اللہ کا کرم دیکھئے کہرسول اللہ چیر اپنی اپنی جگہ ہے اٹھے بھی نہتھے کہ یکا یک حضور بریزول وحی کے آ ٹارنمودار ہوئے اور جوشدت ایسے موقع پر ہوتی تھی وہ شروع ہوئی ۔ حتی کہ آپ کی بیتانی مبارک برموتوں کے مانند بسینہ حیکنے لگا۔ آپ برخوب ٹھنڈی کے موسم میں بھی نزول وحی کی شدت ہے پسینہ وغیرہ کی کیفیت طاری ہوجاتی تھی۔اور بیاس گرانی اور بوجھ کی وجہ سے ہوتا تھا، جو کلام مجید آپ پر اتر تا تھا۔تھوڑی دیر کے بعد جب حضور اقدس میلانش نزول وحی کی کیفیت سے فارغ ہوئے ،تو آپ کا بیرحال تھا کہ آپ تبسم فر مارہے تھے۔سب سے پہلی بات جوحضور نے فر مائی وہ پتھی کہ ''اے عائشه صدیقہ!حق تعالی نے تہیں بری قرار دے کر تہیں یاک گردانا ہے۔اس تہت سے تہاری یا کی بیان کی ہے اور تمہاری شان میں قرآن بھیجا ہے۔'

واله: (۱) **مدارج النبوة** ، اردوترجم، جلراع ۲۸۳

(۲)خصائص كبرى ، اردوترجمه، جلدات ۲۵۳)

حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها فرماتي بين كهاس وقت إنَّ السَّن فِينَ

جَآوًا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ (پاره ۱۸ اسورهٔ نور، آیت ۱۱) ترجمه: "بشک وه که بیریمه بین مین کی ایک جماعت "(کنز الایمان) سے که بیریم بین مین کی ایک جماعت "(کنز الایمان) سے لے کر دس وا آیتوں تک وحی ہوئی ۔ اور حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها کی برائت میں دس آیات مذکوره اور دیگر آٹھ کے آیات ملاکرکل کا اٹھاره آیات نازل فرمائیں۔ سورهٔ نور آیت ۲۰ بیاره اٹھاره میں صاف تھم نازل ہوا کہ:

وَالَّذِيُنَ يَرُمُونَ المُحُصِنْتِ ثُمَّ لَمُ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءِ فَاجُلِدُوهُمُ ثَمْنِينَ جَلَدَةً وَ لَا تَقْبَلُوا لَهُمُ شَهَادَةً أَبَدًا ـ

ترجمہ:'' اور جو پارساعورتوں کوعیب لگائیں، پھر چارگواہ معائنہ کے نہ لائیں تو آئییں اسی • ۸ کوڑے لگا و اور ان کی کوئی گواہی کبھی نہ مانو۔'' ( کنز الایمان)

ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین حضرت سید تناعا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت اور افک کے سلسلہ میں قرآن مجید کا انداز بیان بردا جامع اور پر زور ہے۔ اس میں اعجاز وایجاز اور احکامات و تنبیہات اس اسلوب سے بیان کئے گئے ہیں کہ معصیت کے کسی دوسرے وقوع اور موقع پر اس انداز سے بیان نہیں کئے ۔ تہمت طرازی اور تخن سازی کا منافقین کی طرف سے جومظاہرہ ہوا، جس سے اہل بیت رسول اور خودر سالت مآب ﷺ وجوانتہائی صدمہ، دکھ، اور تکایف پہونچی متنی موئی ہے۔ تھی، اس کی وجہ سے انداز بیان میں شدت ہوئی ہے۔

الخصائص الكبرى في معجز ات خير الورى ميں امام اجل حضرت علامه عبد الرحمٰن جلال الدين سيوطى قدس سره نے زخشرى كايد قول نقل فر مايا ہے كه "اصنام پرستى اور شرك كے بارے ميں جو تنبيهات ہيں، وہ بھى مقابلة اس سے پچھ كم ہى ہيں۔ كيونكه يدا يك با كباز زوجه رسول سير بيرائي كی طہارت و برائت كی حامل ہيں۔'' وی كے بزول كے بعد حضور اقدس سير بيرائي نے سور ہ نور كی دس ميا آيتوں كی

وجی کے نزول کے بعد حضور اقدس چیاری نے سورہ نور کی دس اے آیتوں کی تلاوت فرمائی اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ کے یہاں سے نکل کرخوش وخرم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور صحابہ کوجمع فرما کرخطبہ دیا اور اس کے بعد نازل شدہ آیتوں کی صحابہ کرام کے سامنے تلاوت فرمائی ۔اور تہمت لگانے والوں کو طلب فرمایا۔ تہمت لگانے والے جب بارگاہ رسالت میں حاضر کئے گئے، توسر کارنے ان پر''حد قتف فی ''جاری فرمایا اور ہرایک کواسی میں کے اسی می کوڑے لگوائے۔

(عواله: مدارج النبوة اردو، جلدا \_ص ٢٨٣)

یہاں تک کے مطالعہ سے واقعہ کی ابتدا سے انتہا تک کی واقفیت حاصل ہو چکی ہوگی۔اب دور حاضر کے منافقین کے اعتر اضات میں سے اہم اعتر اض جواس واقعہ کے ممن میں حضور اقد س صفار لائم کے علم غیب پر ہیں اس کا جواب دیں۔

## منافقين زمانه كے اعتر اضات

دور حاضر کے منافقین مینی وہائی ،نجدی ، دیو بندی ، اور تبلیغی فرقه کا اطلبہ کے

مبلغین ومقررین اپنے جہالت سے لبریز بیان اور تقریر جو در اصل تقریز ہیں بلکہ تفریق بین المسلمین ہوتی ہے۔ بڑے تپ و تپاک سے اور هم مجاتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عصمت و پاک دامنی کے سلسلہ میں حضور نے ایک ماہ سے بھی زیادہ عرصہ تک سکوت کیوں فر مایا ؟ آپ نے فی الفوران کی برات کا اعلان کیوں نہ کر دیا ؟ بلکہ وجی کے منتظرر ہے۔ اور جب وجی آئی تب آپ نے برأت کا اعلان فر مایا۔ اس سے بہتہ چلا کہ آپ کوعلم غیب نہیں تھا۔ اگر علم غیب ہوتا تو آپ فوراً برأت کا اعلان کر دیتے۔ (معاذ الله)

بس یہی ہے ان کے دعوی کی دلیل و بر ہان ۔ مشیت ایز دی اور حکمت الہید کے دموز کو بھی ہے ان کے دعوی کی دلیل و بر ہان ۔ مشیت ایز دی اور حکمت الہید کے دموز کو بھی ہے کے دموز کو بھی ہے گئے تا قاصر و عاجز ہونے کی وجہ سے ایسی بیٹھیں ہور ہے ہیں۔ حالا نکہ اس واقعہ کے برد بے میں اللہ تعالی کی کئی حکمتیں پوشیدہ تھیں اور ان تمام حکمتوں سے اللہ نے اپنے محبوب اعظم جی اللہ کے اس وجہ سے اللہ نے اپنے محبوب اعظم جی دول میں عرض ہیں۔ آپ نے سکوت فرمایا تھا۔ بھی وجوہات ذیل میں عرض ہیں۔

حضرت سید تناعا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقین کی طرف سے تہمت لگائی گئے تھی ، منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو بظاہرائے آپ کو مسلمان کہتا ہولیکن دل سے وہ مومن نہیں ہوتا۔ زبان سے تو قشمیں کھا کھا کر حضور اقدس پیلولا کو اللہ کا رسول ہونے کا اقر ارکرتے تھے لیکن پیٹھے کے پیچھے حضور کی شان میں نا زیبا کلمات کہہ کر آپ کی گنتاخی کرتے تھے اور آپ کو جھلاتے تھے۔ منافقین کی ان دوغلی باتوں کا

الله نے پردہ فاش فرماتے ہوئے قرآن مجید میں ایک کمل سورۃ بنام 'منافقون'' نازل فرمائی ہے۔

ارشادباری تعالی ہے:

" إِذَا جَآءَ كَ المُنَافِقُونَ قَالُوا نَشُهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَ اللهُ يَشُهَدُ إِنَّ المُنفِقِيْنَ لَكُذِبُونَ " يَعْلَمُ إِنَّكَ لَكُنْ بُونَ " ( إِره ٢٨ ـ سوره منافقون ـ آيت ا )

ترجمه: "جب منافق تمهار حضور حاضر هوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور بیتک یقنینا اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہواور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں " (کنز االایمان) ان منافقین کی ایک خصلت کا ذکر قرآن شریف میں اس طرح ہے کہ:

آذا کَقُوا الَّذِیْنَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَ إِذَا خَلُوا إِلَى شَیْطِینِهِمُ

قَالُوُ الْمِنْ مَعَكُمُ إِنَّمَا نَحُنُ مُسُتَهُزِ قُنَ " (پارہ ا۔ سورہ البقرۃ ، آیت ۱۲)

ترجمہ: "اور جب ایمان والوں سے ملیں ، تو کہیں ہم ایمان لائے اور جب
ایک الیے ہوں ، تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ، ہم تو یوں ہی

ہنی کرتے ہیں۔ "

( کنز الایمان شریف)

رسول کے ماننے میں اور ایمان کے اقر ار میں منافقین دوغلی بولی بولی بولتے ہیں اور ان کے اقر ارو ایمان کا کچھ بھی اعتبار نہیں ۔ اللہ تبارک و تعالی فر ما تا ہے کہ

منافقین ضرور جھوٹے ہیں۔منافق کو صرف جھوٹانہیں بلکہ مضرور جھوٹا" کہا گیا ہے۔ یعنی ان کا جھوٹ اتناعام ہے کہ ان سے صدق کی توقع ہی نہیں کی جاسکتی ۔منافقوں کی بے حیائی اور بے شرمی کا بیر حال تھا کہ ابھی انکار اور ابھی رجوع۔ بلکہ دن کے اجالے کورات کی اندھیری کہددینے میں بھی ان کوکوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ رسول اکرم میلالله کو جھٹلاتے تھے،آپ کی تکذیب کرتے تھے،آپ کے بین معجزات كومعاذ الله جادواورسحر كهتبر تتھے۔لہذاان جھوٹوں كے سامنے حضرت عائشہ صديقه رضى الله تعالى عنها كى برأت كا اعلان كرنا بيسود تفار اگر حضور اقدس على الله ايني طرف سے حضرت عائشہ کی برأت کا اعلان فر ماتے ،تو منافقین ایک الزام پیگڑھتے کہ دیکھو! اپنی بیوی کا دفاع کررہے ہیں، زوجیت کی بناء پرطرفداری کررہے ہیں، اپنی بیوی کے عیب پر پر دہ ڈال رہے ہیں۔وغیرہ وغیرہ۔

# حضورا قدس علی کے درجہ میں اس معاملہ کاعلم تھا

حالانکه حضور اقدس میلی حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها کے معاملے میں یقیناً باخبر سے ۔ اسی لئے تو اپنے جانثار صحابه کرام کی مقدس جماعت کے سامنے حضرت عائشہ کے معاملے میں فر مایا وَاللّهِ مَا عَلِمُتُ عَلَی أَهْلِی إِلَّا خَدُرًا لَا حَدُرًا لَا عَلِمُ مُعَامِعُ مَا عَلِمُ مُعَامِعُ عَلَی أَهْلِی إِلَّا خَدُرًا لَا عَلِمُ مُعَامِعُ مَعَامِعُ وَاللّهِ مَا عَلِمُ مُعَامِعُ وَاللّهُ عَلَى أَهْلِی إِلَّا خَدُرًا لَا عَنِي نَا مُعَامِعُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ ع

فر مات اوروہ تہمت لگانے والے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کو قال کردیتے، تو دیگر منافقین بیدواویلا مجاتے کہ حضور نے اپنی زوجہ کی طرفداری میں حقیقت واقعہ کو چھپانے کیلئے عبداللہ بن ابی کو ہمیشہ کیلئے خاموش کردیا۔ اپنی زوجہ کی باک دامنی کا کوئی ثبوت نہ تھا، لہذا قال وغارت گری کی راہ اپنائی۔ اسی لئے حضور کی باک دامنی کا کوئی ثبوت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہا کو خاموش کردیا۔ تاکہ فتنہ کی آگ اور زیادہ نہ جھڑ کے۔

دور حاضر کے منافقین صرف اسی بات کی رٹ لگاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ نے ا پنی طرف سے حضرت عائشہ کی برأت کا اعلان نہ کرتے ہوئے سکوت کیوں اختیار کیا۔اس کا جواب ضمناً تو اوپر بیان ہو چکا کہ اگرآپ برأت کا اعلان فر ماتے تو منافقین ماننے والے نہ تھے بلکہ دیگر الزامات تر اشتے ۔اس لئے حضور نے سکوت فر مایا \_اورایک اہم مصلحت بیتھی کہ حضور برأت کا اعلان کریں وہ اتنا مؤثر نہ ہوگا جتنا كەاللەتبارك وتعالى كى طرف سے اعلان برأت كااثر موگا۔اس كوايك آسان مثال سے مجھیں کہ ایک بادشاہ کی کوئی چیز گم ہوگئ ، کچھ مخالف لوگوں نے چوری کا الزام بادشاہ کے وزیر اعلیٰ کے بیٹے پر لگایا۔ حالانکہ کہ وزیر اعلیٰ کا بیٹا بےقصور تھا۔ وزیراعلی کواینے بیٹے کے بقصور ہونے کا یقین کے درجہ میں علم ہے لیکن وقت کا تقاضا اورمصلحت حالات بیہ ہے کہ وزیر خاموش ہی رہے۔ کیونکہ اگر وزیر اٹھ کراپنے بیٹے کے بے قصور ہونے کا اعلان کرے گا تو الزام لگانے والے مخالفین کا گروہ یہی

فرمایا ہے۔جس کا مطلب بیہ ہے کہ حضور کو حضرت عائشہ کی عصمت کا صرف مگان نہیں تھا بلکہ یقین کامل تھا۔اس لئے تو اللہ کی قسم سے جملے کی ابتدافر ماکراینے یقین کامل کا اظہار فر مارہے ہیں۔ جب نبی اور رسول معصوم ہیں۔ان سے گناہ کا صادر ہوناممکن ہی نہیں ہے اور جھوٹ بولنا گناہ عظیم ہے۔قرآن میں جھوٹ بولنے والوں پر اللّٰہ کی لعنت کا اعلان ہے۔تو نبی اور رسول بھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔اور پھر جھوٹ پراللہ کی قتم کھانا ،اس ہے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ ہرمومن کا پیعقیدہ ہونالازم ہے کہرسول بھی جھوٹنہیں بولتے اور بھی بھی خداکی جھوٹی قشم نہیں کھاتے ۔توجب حضور صلی الله تعالی علیه وآله وسلم صحابه کرام کے سامنے خدا کی قشم کے ساتھ حضرت عائشهصد يقدرضي الله عنهاكي برأت فرمار ہے ہيں، تواس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ آپ کواس واقعہ کی حقیقت کا یقین کے درجہ میں علم تھا، بلکہ یہ بھی معلوم تھا کہ یہ تهمت لگانے والا اور فتنہ اٹھانے والا کون ہے؟ اسی لئے مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ: ' کون ہے جومیری مدد کرے؟ اور اس شخص سے انقام کے جس نے بلا شبہ مجھے اور میری اہل کو ایذ ایہ بچائی''حضور اقدس سیار سے اس اعلان سے جوش الفت کے جذبے کے تحت طیش میں آ کر منافقوں کے سر دارعبداللہ بن ابی بن سلول منافق جوقبیله خزرج سے تعلق رکھتا تھا، اس سے انقام لینے کیلئے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے کیکن حضور نے انہیں بإزركها \_ اورمصلتاً غاموش كر ديا كيونكه الرحضوران حضرات كواجازت انقام عطا

کے گا کہ اپنے بیٹے کی محبت اور طرفداری میں وزیر اعلیٰ اپنے عہدے اور منصب کا نا جائز فائدہ اٹھارہے ہیں ۔لہذا وزیر اعلیٰ سکوت اختیار کرے یہی بہتر ومناسب ہے، چاہے تہمت کی آندھی کتنی ہی تیز کیوں نہ ہوجائے۔اس کے لئے ضروری ہے كەصبركرے اور خاموش رەكراس وقت كا انتظار كرے كەحق بات واضح ہوكرسا منے آجائے۔اچانک ایک دن بادشاہ سلامت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہوز براعلی کے فرزندار جمند پر چوری کا جوالزام لگایا گیا ہے اس میں وہ بری اور بے قصور ہے۔ وزیرزادہ دیانتدار اور نیک بخت ہے۔ایسے نیک بخت پر چوری کا الزام لگانا ،ظلم شدیداور گناه عظیم ہے۔ہم وزیر زادہ کواس چوری کی تہمت سے باعزت بری کرنے کااعلان کرنے کے ساتھ ساتھ میں کم نافذ فرماتے ہیں کہ جولوگ ایسے نیک بخت اور دیانتدار برغلط الزام لگاتے ہیں ان کوکڑی سے کڑی سزادی جائے۔اس اعلان کے بعد الزام لگانے والوں کو بادشاہ کوڑے لگوائے اور کوڑے لگانے کا کام اپنے وزیر کے ہاتھ سے انجام دلوائے۔

اب قارئین کرام ، سوچیں ! وزیرزادہ کی عزت کس میں بڑھی؟ اگروزیرا پنے بیٹے کی برائت کا اعلان کرتا ہے تو اس میں وہ عزت وشان حاصل نہ ہوتی جوعزت اور مرتبہ با دشاہ کے اعلان سے حاصل ہوا۔ٹھیک اسی مثال کوحضرت سدتناعا کشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعہ میں ذہن نشیں کر کے سوچیں کہ حضور اقد س پھر اللہ کی طرف سے برائت وعصمت کے اعلان میں منافقین کوطر فداری اور پاسداری کے طرف سے برائت وعصمت کے اعلان میں منافقین کوطر فداری اور پاسداری کے

الزام کی گنجائش تھی ۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براُت کا اعلان قرآن مجید میں فر مادیا، تو اب سی کوسکنے کی ، کھسکنے کی ، بد کنے کی ، رینگنے کی گنجائش ہی ندر ہی۔

ا گرحضور اقدس علالله این طرف ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات کا اعلان فرماتے تو وہ حدیث کہلاتی اور بیرواقعہ حدیث کی کتابوں میں دیگر واقعات کی طرح شار کیا جاتا۔ حدیث کے متن (عبارت) کی نماز میں تلاوت نہیں ہوتی کیکن اللہ نے حضرت عائشہ کی برات کا قرآن مجید میں اعلان فر مایا۔اس میں ایک حکمت بیرہے کہ حضرت عائشہ کی عظمت قیامت تک نماز میں تلاوت قرآن مجید کے ذرایعہ ظاہر ہوتی رہے ۔عوام سلمین میں دینی تعلیم ومعلومات حاصل کرنے کی رغبت اورشوق دن بدن كم موتا جار ما ہے۔ براى مشكل سے ناظر ہ قرآن مجيد كي تعليم لوگ اپنی اولاد کودے پاتے ہیں۔ ایسے ماحول میں حدیث وفقہ کے علم کی طرف بهت كم افراد مائل بير\_اگر برأت حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها بذر ايعه حديث ہوتی تواتنی شہرت وعزت نہ ملتی جتنی کہ قرآن مجیدے برأت ہونے پر حاصل ہوئی۔ چھوٹا سا دیہات ہوگا، چاہے اس میں مسلمان کے دور چار ہی مکان ہوں لیکن وہاں کسی نہ کسی گھر میں قرآن مجید ضرور ہوگا۔لیکن وہاں کتب احادیث کا ہونا ناممکن ہے۔ بلکہ اکثر شہروں میں جہاں دار العلوم نہیں ہوتے وہاں بخاری شریف، مسلم شریف و دیگر کتب احادیث کا ہونا ناممکن ہے۔علاوہ ازیں دنیا کا کوئی بھی ایسا

13

اورمظلوم کی جمایت کرنا اسلام کاطریق عمل ہے۔خصوصاً عورتوں پر اسلام کاعظیم احسان ہے۔ابتدائے اسلام کے دور میں عورت کواتنا ذلیل سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی کے گھرلڑ کی پیدا ہوتی تھی،تو گویا اس کوسانٹ سونگھ گیا ہو ایسا اس کا چہرہ ہوجاتا تھا اورساج کے رواج کے مطابق لڑکی کوزندہ در گور کر دیتے تھے میراث میں عورت کو کچھ بھی اہمیت نہیں دی جاتی تھی ۔عورت کوصرف دل بہلانے کا تھلونا سمجھ کراس ہے دل لگی کی جاتی تھی۔ اور جب اس ہے جی بھر جاتا ، تو اسے دودھ میں ہے کھی کی طرح نکال پھینکتے تھے۔عورت پر زنا اور دیگر عیوب کے الزام لگا کر اس کورسوا اور ذلیل کردینا کوئی بڑی بات نہیں تھی ۔ کسی بھی باعصمت و پاک دامن خاتون کوایک آن میں فاحشہ اور بدکر دار کے القاب سے نواز نے میں کسی بھی قشم کی جھجک محسوس نہیں کی جاتی تھی،جس کے جی میں جوآیا، وہ منہ سے کہہ دیتا تھا کیکن محبوبہ محبوب رب العالمين سيدتنا عائشه صديقه رضى الله كاروئے زمين كى تمام عورتوں براحسان ہے کہ آپ کے سبب سے قرآن مجید میں عور توں کی عصمت کی پاسداری اور پاسبانی کی گئے۔ ان کی پاک دامنی کی عظمت کی حفاظت کی گئی اور بات بات میں عورتوں کی یاک دامنی پرتهت کا کیچر احچهالنے والوں کومتنبہ کرتے ہوئے قرآن مجیدیارہ ۱۸ سورهٔ نور، آیت نمبر ۴ میں صاف اور صریح تکم فرمایا گیا که: "اور جولوگ بارساعور توں كوعيب لگائيں، پھر جار گواہ معائنہ كے نہ لائيں، تو انہيں اسى ٠٨ كوڑے لگاؤ اور ان کی کوئی گواہی بھی نہ مانو۔''

گوشہیں ہے جہاں کلام مجید کانسخہ موجود نہ ہو۔ برعکس اس کے کتب احادیث بہت تم دستیاب ہیں۔تو اللہ تعالی نے قرآن مجید کے ذریعہ برأت حضرت عائشہ کا جو اعلان فرمایا ہے، اس میں ایک حکمت بیجھی ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں اینے محبوب اعظم صلاللہ کی زوجہ محتر مہ کی شان وشوکت کا ڈ نکا قیامت تک بختار ہے۔ اگر بجائے قرآن مجید احادیث ہے حضرت عائشہ کی برأت وعصمت کا اعلان ہوتا ،تو منکرین عظمت کوتنقیص کیلئے ایک راہ پیملتی کہوہ اپنی ذہنی اختر اع سے یہ کہہ دیتے کہ ' میرحدیث ضعیف ہے' جبیا کہ دور حاضر کے منافقین وہائی ،نجدی، د یو بندی تبلیغی لوگ عظمت و تعظیم مصطفیٰ صداللہٰ کے جواز و ثبوت کی احادیث ہے عوام كوب التفات و باعتاد كرنے كيلئے بلاكسى ثبوت علم اساء الرجال كهه ديتے ہيں كه "برحدیث ضعیف ہے" لیکن قرآن مجید کی کسی بھی آیت کوضعیف کہنے کی کسی میں جرأت نہیں ۔اوراسی حکمت کے تحت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برأت کا

# عورت کے حقوق کی پاسداری

اعلان قرآن مجید میں کیا گیاہے۔

اسلام ایک ایسا کامل مذہب ہے کہ جس نے نوع انسان کوحیات جاودانی بخشی ہے ۔حقوق الناس کی سیجے بہجان اور نشاندہی اسلام ہی نے عالم دنیا کو بتائی ہے۔اسلام نے دنیا کومعاشرت کا سیجے طریقہ وسلیقہ دکھایا ہے۔ظالم کوظلم سے روکنا

کیاسورهٔ نورکی دولت سے ہم سر فراز ہوتے؟

• کیااس میں معاشر ہے کے نظام کی درستگی کے جواحکامات ہیں وہ ہمیں نصیب ہوتے ؟

• عورتوں کی عزت وآبرو کی پاسداری اور پاسبانی کی تعلیم ہم کو حاصل ہوتی؟

• عورتوں کی عصمت اور پا کدامنی کی تا قیامت جو هاطت کی گئی ہے وہ کیا حاصل ہوتی ؟

• تهت والزام تراشی جیسے تیج و مذموم طور واطوار کے ترک کرنے کا حوصلہ ماتا؟

کیا یہ اخلاقی محاس دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچتے ؟

ان تمام احکامات و وجوہات کی بنا پر عالم ما کان و ما یکون،علم غیب جاننے والے، ہر بات سے باخبر، بیارے رسول اللہ چرپیش نے تو قف فر ما کرسکوت فر مایا۔ اس حکمت عملی کو سمجھنے سے قاصر و عاجز، کورچشم وکور باطن دور حاضر کے منافقین نے سکوت مصطفیٰ چرپیش سے غلط استدلال حاصل کرکے بیرواویلا مجار کھا ہے کہ معاذ اللہ آپ چرپیش کو کم خیب نہیں تھا۔

## برأت عائشه مين تاخير كي حكمت

دور حاضر کے منافقین ایک شور بیجھی مجاتے ہیں کہ براُت حضرت عائشہ

اس آیت کے نزول سے عورتوں کی یارسائی پر چھوٹی چھوٹی باتوں میں فعل فتبیح کی تہمت لگانے والوں کے منہ پر علی گڑھی تا لےلگ گئے ۔صرف منہ یہ تالا ہی ندلگایا گیا بلکہ تالا کھولنے والوں کواسی • ٨ کوڑے لگانے کی سز امتعین کی گئی۔جس کو شرعی اصطلاح مین "حد منذ ف" کہاجاتا ہے۔ صرف قذف پر ہی اکتفانہ کیا گیا بلكة تهمت لكانے والے كودائى طور ير "مردود الشهادة" "قرارديا كيا يعنى ہمیشہ کیلئے اس کی ہر گواہی متروک وغیر معتبر کر دی گئی۔ مذکورہ آیات کے علاوہ کئی آیات جھوٹی تہمت لگانے والوں کی مذمت میں سور ہ نور میں نازل ہوئی ہیں۔جن کا تفصیلی ذکریہاں نہ کرتے ہوئے صرف اتنا ہی عرض کر دیتا ہوں کہ ایسے تہت بازوں کوسورۂ نورمیں فاسق،جھوٹا،اس پراللّٰد کی لعنت وغیرہ وعیدوں ہے ڈرایا اورخبر دار کیا گیاہے۔اورمردوں کو یہ باور کرایا گیاہے کہ عورت بھی خدا کی ایک معزز مخلوق ہے۔اس کوحقیر اور ذلیل مت جانو،اس کو پیچ سمجھ کراس کے کردار پر کیچڑ اچھالنا ترک کردو،اس کی عزت و آبروکی نگهبانی کرو،اس کے دامن عصمت کوتهت والزام سے داغدار کرنے سے باز رہو۔ ورنہاسی وی کوڑے، مردود الشہادة، فاسق، جھوٹے ، اور اللہ کی لعنت کے حقد ارجیسی سز ائیں بھگتنے کیلئے تیار رہو۔ یہی اسلامی تہذیب ہے۔اس کے دائر ہے میں رہواور بی می قیامت تک جاری رہے گا۔

اگر حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها کی برأت حضور اقدس میلونی اپنی طرف سے فوراً فرمادیتے اور وحی کا انتظار نیفر ماتے تو: -

صدیقہ کے معاملے میں حضور نے عجلت کیوں نہ فرمائی ۔اوراتنی تاخیر کیوں کی ؟اب اسی سوال کوہم دور حاضر کے منافقین کی جانب لوٹاتے ہیں کہ برأت حضرت عا کشہ تعلق سے اللہ تعالی نے قرآنی آیات کے نزول میں تاخیر کیوں فرمائی ؟ ہے کوئی آپ کے پاس اس کا جواب ؟ لیکن جمہ ہ تعالی اہل سنت و جماعت کے پاس اس کا شافی ووافی و کافی جواب ہے۔ نزول آیات قرآن کی تاخیر میں بھی کئی حکمتیں ہیں۔ ایک بیر کداگر کوئی معاملہ پیش آئے اور فوراً اس کا تدارک کر دیا جائے تو اس معاملہ کی اتنی اہمیت نہیں رہتی ۔ فی الفورر فع دفع ہوجانے والامعاملہ صرف کچھ دنوں تک عوام الناس میں زیر بحث اور موضوع سخن رہتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ اسے فراموش کردیتے ہیں۔اوراس کے اثر ات تا دیر قائم نہیں رہتے اور نہ ہی اس واقعہ کی شکینی کا احساس ہوتا ہے۔ دوسری حکمت بیہ ہے کہ فی الفور حل شدہ معاملے میں لوگوں کے نظریات و تخیلات بھی کامل طور سے رونمانہیں ہوتے۔ بہت سے لوگوں کے نفکرات اندر ہی اندر دب کررہ جاتے ہیں ۔ان کواظہار کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا ۔ایسی صورت میں لوگوں کے ذاتی روئے کا پیتنہیں لگتا کہ جناب عالی کس جانب ہیں؟ موافقین میں ہے ہیں یا مخالفین کی گروہ میں شامل ہیں تا کہ نیز ہو سکے کہ بیدا پنا ہے یا

حضرت سيدتنا عائشه صديقه رضى الله عنها پر لگائی گئی تهمت كا معامله كوئی معمولی حادثه نه قارالله تعالی محبوب اعظم الله تعلیم کامعامله

تھا۔ اور در پردہ قیامت تک آنے والی تمام خواتین کی عزت وآبرو کا معاملہ تھا۔ تہمت کا تعلق کر دار سے تھا، یاک دامنی سے تھا، ایک عورت کے لئے اپنی عصمت سے بڑھ کرکوئی چیز عزیز نہیں ہوتی۔ایک عورت اپنی عصمت کے تحفظ کیلئے دنیا کا ساراعیش وآرام قربان کرنے کیلئے ہمہ وقت مستعد ہوتی ہے۔اگر حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها پر لگائی گئی تهمت کا معامله حضور اقدس میلیش فوراً رفع دفع فر مادیتے ، تو اس سے معاملہ کی اہمیت اور شکینی کا احساس نہ ہوتا۔ آئے دن ایسے ا تهامات كا اعاده اورسلسله جارى ربتا صرف حضرت عائشه صديقه بهي نهيس بلكه اور بھی یاک دامن خواتین کے دامن عصمت جھوٹی تہتوں سے داغدار ہوتے رہتے ۔ اوراس کا دائمی طور پر کوئی تد ارک نہ ہوتا حضوراقدس سلامیں نے معاشرے سے اس قشم کے رذیل افعال کونیست و نابو دفر مانے میں جو کر دار ادا فر مایا ہے، وہ پوری دنیا کے لئے ضرب المثل ہے۔ آپ بیرچاہتے تھے کہ الزام تراشی کی عادت قبیحہ کواس طرح ختم کیا جائے اور ایسے اقدام کئے جائیں کہ کوئی بھی شخص کسی یاک دامن عورت کی عصمت پر تہمت لگانے سے پہلے اس کے انجام سے باخبر اور خوفز دہ ہوکر اس کے ارتکاب سے تفر تفر کانے۔

آج تو میری زوجہ محتر مہ کی عصمت کونثانہ بنایا گیا ہے،کل کسی اور پاک دامن خاتون کی ردائے عصمت کونجر تہمت سے پاش پاش کیا جائے گا۔لہذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کوسب بنا کر عصمت النسا کے تحفظ کے دائمی اور مستقل

وہ دوسروں پر منحصر ہوتے ہیں۔ایسے لوگ ماحول کے پیش نظر جہاں جھکاؤں ہوتا ہے اسی طرف جھکتے ہیں۔ناقص الرائے اور ناقص العقل ہونے کی وجہ سے وہ لوگ دوسروں کے فعل وار تکاب کا اتباع کرتے ہیں۔ ذاتی طور پر کچھ فیصلہ کرنے سے وہ لوگ عاجز و قاصر رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں خود اعتمادی اور خود ارادیت Self Determination کا فقدان ہوتا ہے ۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے ارادوں اور فیصلوں کے مختاج اور مرہون منت ہوتے ہیں۔ اور بیخصلت اور عادت مذموم و نا پسندیدہ ہے۔ کیونکہ اس میں خوف واندیشہ ہوتا ہے کہ آ دمی حق وباطل کا فیصلہ کئے بغیرکسی کی دیکھادیکھی میں غلط راہ اختیار کر کے گمراہ ہوجا تا ہے۔ایسے لوگوں کا عام حالت میں پیتنہیں لگتا بلکہ جب بھی کوئی شکین معاملہ ہوتا ہے، تب ان کی زہنی بے مائیگی کا پتہ چلتا ہے۔ایسے لوگ ماحول سے متأثر ہو کر ہمیشہ چلتی گاڑی میں چڑھ جانے کی طامع ذہنیت رکھتے ہیں۔ بلکہایئے نفع اور لا کچ کےحصول کی خو کی بناء پر اتنے خودغرض ہوتے ہیں کہان کو آنکھوں کی شرم بھی نہیں ہوتی ، دوستی اور وفا داری کے تمام عہدو پیان وہ لوگ فراموش کر جاتے ہیں۔ بتقاضۂ دوستی ومحبت مصیبت کے وقت مدد كرنا وه بھول جاتے ہيں ، مدد كرنا تو در كنار ، الٹے وہ مخالفت كرنے والوں کے زمرے میں اپنی جائے نشست اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے جھوٹے مدعی دوستی اور سیجے وفا دروں کا امتیاز مصیبت کے معاملے کے وقت ہی صحیح طور پر ہوتا ہے۔ عام حالات میں زبانی اقر ارمحت وفاداری تو سب کرتے ہیں کیکن جب موقع آتا ہے

اقدام اٹھائے جائیں۔اسی لئے اس معاملہ کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی اور اہمیت دینے کیلئے ہی اس معاملہ کواتناطول دیا گیا۔طول دینے سے اہم امریجھی حاصل ہوتا ہے کہ ساج کے سب لوگ اس سے واقف ہوجاتے ہیں اور سب لوگوں کی آراء و نظریات معلوم ہو جاتے ہیں تا کہ کل اٹھ کر کوئی بیرنہ کہہ سکے کہ مجھے اس معاملہ کی اطلاع ہی نہ ہوئی ، ورنہ میں اپنی رائے اس طرح پیش کرتا ۔ تو جب سماج کے سب لوگ اس سے واقف ہوجاتے ہیں اور پھراس کے بعد اس معاملے کاحل اور فیصلہ ہوتا ہےتو پھرکسی کوغیر مطمئن ہونے کاسوال ہی پیدائہیں ہوتا۔اوران سب امور کے حصول کے لئے معاملے کوطول دیناضروری ہوتا ہے تا کہ کوئی بھی شخص بعد میں اپنی لا علمی کا اظهار و بهانه نه کر سکے لهذااسی غرض وحکمت کی بنا پرحضرت عا کشه صدیقه رضی اللہ عنہا پر لگائی گئی جھوٹی تہمت کے معاملے کوایک ماہ سے زیادہ مدت تک طول

کسی معاملے کو طول دینے سے بیہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پر ایا۔ اپنی و فا داری اور جانثاری کا دم بھرنے والے کا امتحان ہوتا ہے کہ عین وقت پر کون ثابت قدم رہتا ہے اور کس کے پائے استقلال میں تزلزل آجا تا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آز مائش اور امتحان ہوتا ہے کہ کون مخلص ہے اور کون غیر مخلص؟ بہت سے لوگ کی بی فطرت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ تذبذب کے شکار رہتے ہیں۔ ان کے عزم وارادے، فیصلے اور رائے میں اپنا کوئی نظر بیکار گرنہیں ہوتا۔ بلکہ ہیں۔ ان کے عزم وارادے، فیصلے اور رائے میں اپنا کوئی نظر بیکار گرنہیں ہوتا۔ بلکہ

17

کردیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ (کنز الایمان)

الله تبارک و تعالی اپنے بندوں کوآ زما تا ہے اور امتحان لیتا ہے اور جو امتحان میں ناکام ہوتے ہیں ان پر سز اوعتاب فرما تا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا پرلگائی گئی تہمت کے معاملے میں اچھوں اچھوں کا امتحان ہو گیا۔ جو سا دہ لوح اور بھولے بھالے مسلمان منافقین کے دام فریب میں آکر اہل افک میں شامل ہوگئے تھے، ان کوحد قذف کی سز ایعنی کہ اسی کی گڑے گؤے گئے۔

اس واقعہ کی وجہ سے قرآن مجید میں آیت تیم مازل ہوئی جو قیامت تک کے مسلمانوں کیلئے راحت اور آسائش ہے۔

ایک کہاوت ہے کہ 'خداجب وین لیتا ہے تو عقلیں بھی چین لیتا ہے تو عقلیں بھی چین لیتا ہے ''
زمانۂ اقدس میرونٹی کے منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ پرجھوٹی تہمت لگا کرشہرت
اورغلط پرو پیگنڈوں کا بازارتو گرم کر دیالیکن ان کی عقلوں پر بے وقو فی کے پرد بے
پڑگئے تھے۔انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ جس شخص کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اکانام جوڑ رہے تھے، وہ شخص یعنی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ اللہ اللہ عنہ ال

تب عاشق صادق ساید کی طرح ساتھ رہتا ہے اور دھوکے باز اڑ کر سامنے والے کنارے چلا جاتا ہے۔ کچھلوگ اس قسم کے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے ظاہری روئے سے پیتنہیں چاتا کہ جناب عالی کس فریق سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیکن جب موقع آتا ہے تو ایسے لوگ اپنی محبت وعداوت کا اطہار کرنے میں ذرہ برابر کی بھی کا ہلی نہیں کرتے۔تب پیتہ چلتاہے کہان کوتو ہم کیا سمجھتے تھے اور بیکیا نکلے۔حضرت سید تناعا کشه صدیقه رضی الله عنها برلگائی گئی جھوٹی تہمت کے معاملے کو اتنی کمبی مدت تک طول دینے کے پس بردہ حکمت ایز دی بہی تھی کہ لوگوں کا امتحان اور آز مائش ہوجائے اور اس امتحان کے ذریعہ لوگوں کا امتیاز بھی ہوجائے ۔ قارئین کوجیرت ہوگی کہ منافقین کی باتوں کے جال میں سادہ لوح اور بھولے بھالے مسلمان بھی تچنس گئے تھے اور ان کا شار بھی اہل ا فک یعنی تہمت لگانے والوں میں ہوتا ہے۔ برا ہی سنگین معاملہ تھا۔اللہ تبارک وتعالی کی طرف سے امتحان وآ ز مائش کا وقت تھا۔ الله تبارك و تعالى اينے بندوں كا ايسے موقع ير امتحان ليتا ہے ۔ جب يملے بيت المقدس كوقبله بنايا كيا تها، تب بهي الله تعالى نے لوگوں كا امتحان ليا تھا۔جس كى تفصيل اس آیت میں ہے۔

وَ مَا جَعَلُنَا الْقِبُلَةَ الَّتِى كُنُتَ عَلَيْهَا إِلَّالِنَعُلَمَ مَنْ يَّتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنُ يَّنُقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ . (پاره ٢-سوره بقره آيت ١٣٣) ترجمه: اورا مِحبوبتم پهلے جس قبله پر تقے، ہم نے وه اسی لئے مقرر کيا تھا

18

دور حاضر کے منافقین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پرلگائی گئی جموئی تہمت کے واقعہ کوآٹر بنا کر حضورا کرم چیولائی کے علم غیب کی فعی کی راہ نکا لئے کی مضحکہ خیز باتنے ہیں۔عداوت و بغض نبی میں اپنے نهنی اختر اع کی خیز باتیں کرکے خود مضحکہ خیز بنتے ہیں۔عداوت و بغض نبی میں اپنے نهنی اختر اع کی بے تکی اور بے جابا تیں اپنی نا پاک زبان سے کہہ کراپنی براہ روی کا ثبوت دیتے ہیں ۔ حالا نکہ حضور اقد س چیولائی کے علم غیب کے اثبات میں آیات قرآن ، دفاتر احادیث اور اقوال ائمہ دین اتنی کثیر و و افر تعداد میں شاہد و عادل ہیں کہ کئی صحیم کتب مرتب ہوسکتی ہیں۔

امام اہل سنت ،مجدد دین وملت ،امام احمد رضامحقق بریلوی اس پورے واقعے کی عکاسی اسٹے میں یوں کرتے ہیں۔

یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ ان کی پر نور صورت یہ لاکھوں سلام

لین امام اہل سنت ام المومنین حضرت عائشہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرر ہے ہیں کہوہ الی پاک دامن اور عصمت وعفت مآب خیس کہ ان محاس کی وجہ سے ان کی صورت نور انی تھی '' ان کی پرنورصورت پہلا کھوں سلام'' اور بیے حقیقت ہے کہ پاک دامن اور نیک کر دار کے چہرے پر ہی نور ہوتا ہے۔ بدعقیدہ اور بدعمل کے چہرے پرنور نہیں ہوتا بلکہ سیا ہی اور کا لک ہوتی ہے۔ ان کا چہرہ دیکھنے میں بھی مکروہ محسوس ہوتا ہے۔

رضی اللہ عنہ نے اپنی نامردگی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ شم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ نے دہ ہیں اٹھایا۔ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ میں نے کسی عورت کا پردہ ہیں اٹھایا۔ مطلب یہ کہ میں نے کسی بھی عورت کے ساتھ جماع نہیں کیا۔

(عوالہ: مداد ج المنبوة، شخ عبدالحق محدث دبلوی اردوتر جمہ جادی سے اس سے صاف پتہ چاتا ہے کہ زمانہ اقدس کے منافقین نے جوتہمت لگائی متحی اس میں کتنا دم تھا، زمانہ اقدس کے منافقین کی اتباع میں دور حاضر کے منافقین کی اتباع میں دور حاضر کے منافقین بھی الیہ بے وقوفی سے لبریز باتیں کرتے ہیں کہ حضور پیرائی نے برائت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنی طرف سے نہ ظاہر کی بلکہ وحی آنے کے بعد اعلان برائت کیا۔ ان عقل کے اعمٰی کو کیانہیں معلوم کہ حضور اقدس جو پچھ فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے بتانے پر ، وحی و الہام ہونے پر ، ہی آپ کلام فرماتے سے کالا ہوا کلام ہورت قرآن ہوتا تھا اور بھی بصورت حدیث۔

قرآن مجید میں ارشاد ہاری تعالی ہے کہ

وَ مَا يَنُطِقُ عَنِ الْهَوْى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُيُّ يُوحِى

(پاره ۲۷، سوره النجم، آيت ۳)

ترجمہ''اورکوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے۔وہ تو نہیں مگر جووحی ان کو کی جاتی ہے'' ( کنز الایمان )

19

pr.

فقەاسلامى حنفى كاعظىم انسائكلوپيڈيا، مجموعە علوم كثيره آسان فقە كاچىكتا دمكاماه شب تاب، تشنگان علوم وفنون كىلىئىشراب سىراب

# العطايا النبوية

فی

# الفتاوي الرضويه

مترجم ۲۴ رجلدیں مع حیات اعلیٰ حضرت۲ جلدیں ( کل ۲۶ رجلدیں)

عمده سفید کاغذ، آفسیٹ کی بہترین چھپائی دکش و دیدہ زیب ٹائیٹل ساتھ میں ایک خوبصورت الماری مع ضروری اشیائے مطالعہ قیمت -/8000 رابطہ قائم کریں:

> مرکز اہل سنت برکات رضا امام احمد رضاروڈ، میمن واڈ، پور بندر۔ (گجرات) فون 6220886 2220886

#### ₩q -

الله تعالی اپنے حبیب اکرم صلی الله علیه وآله وسلم کے صدیے میں ہرسی مسلمان کوانبیائے کرام علی ببینا ولیہم الصلو قوالسلام کی سچی عظمت و محبت عطافر مائے اور انبیائے کرام کی مقدس از واج کی تعظیم و تکریم کا جذبہ عطافر مائے ۔ اور ان کی جناب میں نازیباونا شائستہ الفاظ ہولئے ہے محفوظ و مامون رکھے۔

آمين ـ يا رب العالمين ـ

و صلى الله تعالى على خير خلقه و نور عرشه سيدناو مولانا محمد و آله و أزواجه و أصحابه و أهل بيته أجمعين ـ آمين ـ



www.Markazahlesunnat.com